## اخوان اوراس کی قیادت

## سيدا بوالاعلى مودودي

بیالی بجیب اتفاق ہے کہ مصرین شخ حن البناشہید نے جس وقت احیاے اسلام کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا، قریب وہی زمانہ تھا، جب اس برعظیم پاک وہند میں بھی ٹھیک اس مقصد کے لیے کام شروع کیا تھا، قریب وہی زمانہ تھا، جب اس برعظیم پاک وہند میں بھی ٹھیک اس مقصد کے لیے کام شروع کیا گیا۔ دونوں کے درمیان شایدایک دو برس کا فرق ہو، لیکن زمانہ تقریباً کیساں ہے۔ سالہا سال تک ان سے ہم اور ہم سے وہ بخبرر ہے۔ حالاں کہ ایک ہی رائے پر چل رہے تھے۔ ایک مدت دراز کے بعد جا کر ہمیں پتا چلا کہ مصرین اخوان کی تحریب تھی مقاصد کے لیے چل رہی ہے، اور اسی طرح سے سالہا سال بعدان کو بھی یہ معلوم ہوا کہ برعظیم پاک وہند میں اسی طرح کی ایک تحریب کام کر رہی ہے۔ اب بیخدا کی مشیت ہے کہ وہاں معلوم ہوا کہ برعظیم پاک وہند میں اسی طرح کی ایک تحریب کے حضور پہنچ گئے، اور یہاں اس کام کو جس نے شروع کیا تھا وہ دونوں کا فی سینے کے لیے آئے بھی زندہ ہے۔

اخوان کی تحریک کی قدرہ قیمت کا اندازہ اس ملک ہیں بہت کم لوگوں کو ہے۔ گرجانے والے جانے تھے

کہ عرب مما لک ہیں خصوصاً اور دنیا کے دوسرے مما لک ہیں عموماً احیاے اسلام کے لیے جو کام ہوا، مسلمانوں

میں دینی، اخلاقی بیداری پیدا کرنے کی جو خدمت انجام دی گئی اور عوام وخواص کو حقیقی اسلام سے روشناس کرانے

اور خلوص کے ساتھ اسے سر بلند کرنے کی جو کوشش کی گئی، وہ زیادہ تر اخوان ہی کی اس تحریک کا ثمرہ ہے، جے شخ

حسن البنائے شروع کیا، اور شخ عبد القادر عودہ شہید، سید قطب شہید اور حسن البطیعی مرحوم نے پروان چڑھایا۔

عرب مما لک میں آپ عراق سے مراکش تک چلے جا کیں، ہر جگہ آپ یہی دیکھیں گے کہ جن الوگوں کو بھی

اسلام سے گرا اور قبی تعلق ہے، وہ زیادہ تر اخوان ہی کے آدی ہیں یا ان کی تحریک سے متاثر ہیں۔ اس طرح امریکا اور یورپ میں بھی آپ ویکھیں گے کہ جو عرب نو جوان اسلام کی جذبے سے سرشار ہیں، وہ اکثر و بیش امریکا اور یورپ میں بھی آپ ویکھیں گے کہ جو عرب نو جوان اسلام کی جذبے سے سرشار ہیں، وہ اکثر و بیش تر اخوانی ہیں ۔ جو ان اسلام سے کوئی آدی تعلیم یافتہ ہواور پھر دین ادر بھی ہوتو لوگ آپ سے آپ سمجھے لیتے ہیں کہ بہ ضرور اخوان میں سے ہے، یا کم سے کم اس تحریک سے دار بھی ہوتو لوگ آپ سے آپ سمجھے لیتے ہیں کہ بہ ضرور اخوان میں سے ہے، یا کم سے کم اس تحریک سے دار بھی ہوتو لوگ آپ سے آپ سمجھے لیتے ہیں کہ بہ ضرور اخوان میں سے ہے، یا کم سے کم اس تحریک کے دار بھی ہوتو لوگ آپ سے کم اس تحریک کے اس تحریک کے در در اخوان میں سے ہے، یا کم سے کم اس تحریک کے در در اخوان میں سے ہے، یا کم سے کم اس تحریک کے در در اخوان میں سے ہے، یا کم سے کم اس تحریک کے در در اخوان میں سے ہے، یا کم سے کم اس تحریک کے در حملی میں سے سے، یا کم سے کم اس تحریک کے در حملیا کی در حملیا کی در حملیا کی در کی در خوان میں سے سے، یا کم سے کم اس تحریک کے در حملیا کی در حملیا کی در حملیا کی در حملی کی در حملیا کے در حملیا کی در حملیا کی در حملیا کی در حملیا کی در حملیا کر در اخوان میں کی در حملیا کی در حملیا

متاثر ہے۔ حتیٰ کہ جب اسلام دشمنی کا روگ بعض عرب مما لک کو لاحق ہوا تو ہراس نو جوان کے چیجے ہی آئی ڈی لگ جاتی تھی، جونماز پڑھتا نظر آتا تھا۔ بیاللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس فقنے کے دور میں اخوان کی تحریک بروقت برپا ہوگئی اور بیتحریک ندائشی ہوتی تو ہم نہیں کہد سکتے کہ عرب مما لک لا دینیت، قوم پرتی اور سوشلزم کے طوفان میں کس صد تک پہنی جی ہوتے۔

اس سلسلے میں بہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ۲۵ ' ۱۳ سال پہلے عرب مما لک میں جولوگ بھی اسلامی جذبے سے عاری تضاور جن پر سیکولرزم اور قوم پرتی کا شیطان مسلط تھا، وہ سب انڈین بیشنل کا گریس کے حامی اور تضور پاکستان کے خالف تھے۔ صرف اخوان بی کا گروہ ایسا تھا جو پاکستان کا حامی تھا۔ آج بھی وہاں وہی پاکستان کے سب سے زیادہ خیرخواہ ہیں۔ گریہ جیب بات ہے کہ جب اخوان پر پے در پے مظالم ہوئے تو یہاں [پاکستان شیں ] ان سے ہمدردی کرنے والے بہت کم شے اور دیمن کے برو پیگنڈے سے متاثر ہوکران پر الزام لگانے والے اور بہتیں گھڑنے والے بہت زیادہ پائے گئے جی کہ جب انصاف کی مٹی پلید کر کے اخوان کو بدترین مزاکیں دی گئیں اور ان کے بہترین آ دمیوں کو بھائی پر چڑ ھایا گیا تو یہاں ایسے لوگوں کی بھی کی نہتی جنوں نے اس پر اس میں بلند کیس افروں کو دوست اور دیمن کی تہتی جنوں نے اس پر است سے دوستوں کو برا کہدر ہے ہیں اور دیمنوں کی ہاں ہیں مزی ۔ بیمن سے اس میں بیا کہ ہم اپنے دوستوں کو برا کہدر ہے ہیں اور دیمنوں کی ہاں ہیں بال ملارے ہیں۔

ہم خلوص دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شخ حسن اہھیمی کو اپنے دامن رحمت ہیں جگہ دے، ان کو بلند مرجعے عطافر مائے ، ان کی قربانیوں اور خدمات کا بہترین اجرعطافر مائے۔ جن لوگوں نے ان پرظلم ڈھائے اور ۲۰ سال تک مسلسل ظلم وستم ڈھاتے رہے ، اللہ تعالی اپنے عدل کے مطابق ان سے انتقام لے اور جس صبر و استفامت کے ساتھ مرحوم نے دین کی راہ ہیں ہر تکلیف کو برداشت کیا اور اسلامی تحریک خدمت قید کی حالت میں جس بھی کرتے رہے ، اس کا اجر جزیل انھیں عطافر مائے۔

اللہ تعالی ان اخوان کو بھی بلند مرجے عطافر مائے، جنھوں نے فلسطین میں یہود یوں کے خلاف جنگ کی اور الیسی بہادری کے ساتھ لڑے کہ یہودی مصر اور دوسری عرب ریاستوں کی با قاعدہ افواج سے بڑھ کراخوانیوں سے ڈرتے تھے۔ان میں سے جواس لڑائی میں شہید ہوئے،اللہ ان کی شہادت تبول فرمائے اور جو اس لڑائی میں لڑے اور جو اس لڑائی میں لڑے اور جو اس لڑائی میں لڑے اللہ تعالی ان کو مجاہدا درعازی ہونے کا اجرعطافر مائے۔

یااللہ! شیخ حسن البنا کو بلند مرہبے عطافر ما۔ان کواپنے مقربین میں جگددے۔ہم گواہ ہیں کہ بیروہی متھے جضوں نے احیاے اسلام کی اس تحر بیک کواٹھایا۔لا کھوں نو جوانوں کی زند گیاں تبدیل کیس اوراس میں وہ روحِ جہاد پھوتئی،جس کی بدوات اس وقت تک بھی ہرطرح کے ظلم وستم کے باوجود مصرکی سرز مین سے اسلامی تحریک کے اثر ات نہیں مٹائے جا سکے۔

یااللہ!ان لوگوں کی قربانیوں کو بھی قبول فرماجن کو بھانسیوں پر چڑھایا گیا۔ پیٹے عبدالقا درعودہ اورسید قطب شہید کے دوسرے ساتھیوں کو وہ اجرد ہے جوتو نے اپنی راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔
یااللہ!ان لوگوں کو بھی بلند مر ہے عطافر ما جنھوں نے ظالموں کی جیلوں میں ہر طرح کی سختیاں برداشت کیس اورا لیے بدترین مظالم سیے جن کے تصور ہے بھی انسان کا شمیر کا نپ اٹھتا ہے، لیکن ان کے قدموں میں کیس اورا لیے بدترین مظالم سیے جن کے تصور سے بھی انسان کا شمیر کا نپ اٹھتا ہے، لیکن ان کے قدموں میں کیسی اخترش نہ آئی اوران میں سے کسی نے ظالموں کے آگے سرتیس جھکا یا، حالاں کہ ان کا تصور اس کے سوا کچھنہ تھا کہ وہ تیرے دین جن کی مربلندی جا ہے۔ (ہفت روزہ آئیین ، لا ہور ، مثب خصیبات ، ص کے ۳۰ – ۳۰)

C

مفتی اعظم فلسطین این الحسینی کے بارے بیل مولانا مودودی نے فرہایا تھا کہ وہ: ''اخوان المسلمون کے بائی شخ حسن البنا کے ذاتی دوست تھے۔انھوں نے اخوان کی دعوت کے بارے بیل کہا تھا کہ جہاں میرا کا مختم ہوتا ہے وہاں سے اخوان کا کام شروع ہوتا ہے۔اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد اخوان نے رضا کار بحرتی کرکے ہوتا ہے وہاں سے اخوان کا کام شروع ہوتا ہے۔اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد اخوان نے رضا کار بحرتی کرے کے بود یوں کے خلاف جہاد شروع کیا، تو مفتی صاحب ان کے شانہ بشانہ لڑر ہے تھے۔ جب 190ء بیل اخوان پر بود یوں کے خلاف جہاد شروع کیا، تو مفتی صاحب ان کے شانہ بشانہ لڑر رہے تھے۔ جب 190ء بیل اخوان کے ساتھ صعد رنا صرکے سلوک پر شدید احتجاج کیا تھا۔ پھر جب ان افران کے ساتھ صعد رنا صرکے سلوک پر شدید احتجاج کیا تھا۔ وہ کہا اخوان کے نام ورقا کہ بین کو کھا تی کی سزا کا قبار کیا تھا۔ وہ کہا جائے۔ ۱۹۷۱ء بیل اور یہود یوں کو اندازہ ہوگیا تھا کہ ان کی اصل مخالف قوت دنیا ہے وہ کہا ڈالا جائے۔اس لیے امریکا اور [اشتراکی] روس دونوں کی خواہش بیشی کی اصل مخالف قوت دنیا ہے وہ کہا ڈالا جائے۔ان سی کہ بین مقصد تو کھا رکا تھا، مگر پورا مسلمانوں کے ماتھوں ہوا۔ (رفیق ڈوگر ہفت روز ہاست قدلال ، الا ہور ۱۳ جولائی ۵ کے اء۔مدولان موروم ، ص ۲۸ حدود دی کے باتھوں ہوا۔ (رفیق ڈوگر ہفت روز ہاست قدلال ، الا ہور ۱۳ جولائی ۵ کے اعاد صودود ی کے اختر وہ بوروم ، ص ۲۸ حدود دی کے اختر وہ بوروم ، ص ۲۸ حدود دی کو اختر کی دورام میں ۲۸ حدود دی کو اختر کو بورام میں ۲۸ حدود دی کو اختر کو بورام میں ۲۸ حدود دی کو اختر کو بورام کیا کھا کو بوروم ، سود دوم ، سود کو بورم ، سود کو بوروم ، سود کو بوروم ، سود کو بوروم ، سود کورم کورم ، سود کورم ، سود کورم کورم کورم ، سود کورم کورم کورم کورم کورم کورم کورم ک

**微微数**